## انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت مفق محرتی عنان، رینائر دجنس، وفاق شری عدالت

موجوده دور میں گندی سیاست نے الیکٹن اور ووٹ کے لفظوں کا اتنابدنام کردیا ہے کہ

اس کے ساتھ مکر وفریب، جبوث، رشوت اور دعا بازی کا تھو رلازِم ذات ہوکررہ گیا ہے،

ای لیے اکثر شریف لوگ اس جینجصٹ میں پڑنے کومناسب ہی نہیں سیجھتے۔ اور یہ غلط بنی تو بے حد عام ہے کدائیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و ندبب سے کوئی واسط نہیں۔اس

سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند در چند غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں ان کا ازاله بھی ضروری ہے۔

## اینے ووٹ کواستعال کرنا شرعاً ضروری ہے

کہلی غلط بنی توسید ھے سادے لوگوں میں اپٹی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے،اس کا

منشاءا تنائد انبیں، کیکن نتائج بہت برے ہیں، وہ غلطفنی ہے ہے کہ آج کی سیاست مکر وفریب کا دوسرانام بن چكى ب،اس ليشريف آدميول كوندسياست ميل كوئى حصد لينا جائي، نداليكش

میں کھڑا ہونا چاہے اور نہ دوٹ ڈالنے کے فرخھے میں پڑنا چاہے۔

حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عند بروايت بكير وركونين صلى الله عليه وسلم في بہت ے دین دارلوگ بیجتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ استعال نہیں کریں گے تو اس ہے

جائے جو مسلسل اے گندا کردہے ہیں۔

النَّاس إذا رائو الظالم فَلم يَا حذوا على يديه أوشك أن يعمهم اللَّه بعقاب (جمع الفوائد صفحه ٥ جلدا: بحواله ابوداؤ دوترندي) ''اگرلوگ ظالم کود کچیرکراس کا ہاتھے نہ پکڑیں تو کچھے بعید نبیس کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا اگرآپ کھلی آنکھوں دکھیرے ہیں کے ظلم ہور ہاہے، اورا متخابات میں سرگرم حصہ لے

یہ غلط بنی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہر حال غلط اور ملک وملت

کے لیے سخت مفتر ہے۔ ماضی میں جاری سیاست بلاشبه مفاد برست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف شخمرے لوگ اے پاک کرنے کے لیے آ کے نبیں بڑھیں گے اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔اور پھر ا یک نہ ایک دن بینجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی ۔ لبذاعقل مندی اور شرافت کا تقاضا پنہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دورے ٹر اکہا جاتا رہے بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کوان لوگوں کے ہاتھ سے جھیننے کی کوشش کی

عذاب عام نازل فرما ئين' کراس ظلم کو کسی نہ کسی ورجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے تو اس حدیث کی روہے ہے آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کراس ظلم کورو کنے کی مقد ور مجر

كيا نقصان ہوگا؟ليكن سنيه: كەسركاردوعالم صلى الله عليه وسلم كياار شادفر ماتے ہيں؟ حضرت سبل بن حنيف رضى الله عند سے منداحمد ميں روايت ہے كه آمخضرت صلى الله عليه وسلم نے من أذِلَّ عندة مؤمن فلم ينصره و هويقدر على أن ينصرة ذله الله على رئووس المخلاق (اليضاحصها•،جلد٢)

"جس فحض كے سامنے كى مومن كوذ كيل كيا جار با جواوروه اس كى مددكرنے پر قدرت ر کنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالی اے (قیامت کے میدان میں ) برسر عالم رسوا

ووٹ نہدینا حرام ہے

شری نقط نظرے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گوائی کی ی ہے،اور جس طرح جھوٹی گوائی دیناحرام اورناجائز ہے۔ ای طرح ضرورت کے موقع پرشبادت کو چھیانا بھی حرام ہے۔قرآن

کریم کاارشادے: وَلا تَكْتُمُو الشُّهَادَةَ وَمَنُ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُه

"اورتم گوائي کونه چھياؤ،اور جو خض گوائي کو چھيائے،اس کا دل گناه کار ہے۔"

اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے

ارشادفرمایا:

مَنُ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَادُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنُ شَهِدَ بِالزُّورِ (جُحَ الفُواكِرِ كُوالطِراني صفحة ٢٢ جلدا)

''جس کی کوشہادت کے لیے بلایا جائے، تھروہ اے چھیائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی

گواہی دینے والأ'۔ بلكه گواى دينے كے ليے تواسلام نے اس بات كو پہندكيا ہے كہ كى كے مطالبة كرنے سے پہلے

بی انسان اپنار فریضه اوا کرد ، اوراس میس کسی کی دعوت یا ترغیب کا انتظار بھی نہ کرے، حضرت

مسلمان کا فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے کدا گرشریف، دین داراور معقدل مزاج کے
اوگ انتخابات کے تمام معاطلت ہے بالکل کیسو ہوکر بیٹے جا کیں تو اس کا مطلب اس کے سوا
اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ پورا میدان، شریروں، فتنہ پردازوں اور بددین افراد کے ہاتھوں میں
سونپ رہے ہیں، الی صورت میں بھی بھی بیتو قع نہیں کی جا سمتی کہ حکومت نیک اور اہلیت
رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں آئے، اگر دین دارلوگ سیاست ہے استے بے تعلق ہوکررہ
جا کیں تو پھر انہیں ملک کی دین اور اخلاقی جائی کا شکوہ کرنے کہی کوئی حق نہیں پہنچا، کیوں کہ
جا کی تو تو جوں گے اور ان کے دکام کا ساراعذاب و اواب ان ہی کی گردن پر ہوگا
اس کے ذمہ داروہ خود ہوں گے اور ان کے دکام کا ساراعذاب و اواب ان ہی کی گردن پر ہوگا
ادرخود ان کی آئے والی تسلیس اس شروف ادے کی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی جس پر بند

زيد بن خالد رضى الله تعالى عندروايت كرتے ميں كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

٢٦١ جلدا بحواله ما لك ومسلم)

مطالبة كرنے سے يملے بى اداكردے"۔

انتخابات خالص دنياوي معاملة بين

آلا أُحُبِرُكُمُ بِغَوْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِى يَاتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنُ يُسُأَلَهَا (ايشَاصَحْ

'' کیا میں شمھیں نہ بناؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ وہ خض ہے جواپنی گواہی کسی کے

ووث بھی باشباکی شہادت ہے،قرآن وسنت کے بیتمام احکام اس پر بھی جاری ہوتے

ہیں،البذا ووٹ کومحفوظ رکھنا دین داری کا تقاضانہیں،اس کا زیادہ سے زیادہ میجے استعمال کرنا ہر

نے صرف نماز، روزے کی حد تک محدود تجھ لیا ہے، اس لیے سیاست و معیشت کے کارو ہار کووہ وین سے بالکل الگ تصور کر کے میں تجھتے ہیں کہ میسمارے معاملات وین کی گرفت سے بالکل

ا تخابات کے سلسلے میں ایک دوسری غلط بھی کہلی سے زیادہ عظیمین ہے، چونکددین کولوگوں

لبذا جب كى مخض كے بارے ميں ضمير اور ديانت كافيصله بيه وكه جس مخف كوووث دے

کی کوئی بروا کرتے ہیں۔

نااہل کودے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خوب جانتے ہیں کہ جس مخص کودوٹ دیا جارہاہے وہ اس کا اٹل نہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسر افخف اس کا زیاد وحق دار ہے، کیکن صرف دوی کے تعلق، برادری کے رشتے، یا ظاہری لحاظ ومروت سے متاثر ہوکروہ اینے ووٹ کو غلط جگہ استعال کر لیتے ہیں، اور مجھی خیال میں بھی نہیں آتا کہ شرعی و دینی لحاظ سے انہوں نے

آزاد ہیں۔ چنانچہ بہت ہے لوگ ایے بھی دیکھے گئے ہیں جوانی نجی زندگی میں نماز ، روزے اور وظائف واوراد تک کے یابند ہوتے ہیں، لیکن ندائبیں خرید وفروخت کے معاملات میں حلال وحرام کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ نکاح وطلاق اور براور یوں کے تعلقات میں دین کے احکام

ا پے لوگ انتخابات کو بھی ایک خالص دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں مختلف قتم کی

بدعنوانیوں کو گوارا کر لیتے ہیں اور پہنیں سجھتے کہ ان ہے کوئی بڑا گناہ سرز د ہوا ہے، چنانچہ بہت سے لوگ اپناووٹ اپنی دیانتدارا نہ رائے کی بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی

کتنے بڑے بُڑم کا ارتکاب کیا ہے۔

جیما کداد پرعرض کیا جاچکا ہے کدووث ایک شہادت ہے اور شہادت کے بارے میں

قرآن کریم کاارشاد ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِ لُوُ اوَلُوكَانَ ذَاقُرُبِي

"اور جب كوئى بات كبوتو الصاف كرو، خواه وو محض (جس كے ظلاف بات كيى جارہى ہے) تہاراقراب دارہی کیوں نہو''۔

رہے ہووہ ووٹ کامنتحق نہیں ہے۔ یا کوئی دوسرافخض اس کے مقابلے میں زیادہ اہلیت رکھتا ہے،تواس وقت محض ذاتی تعلقات کی بنا پراہےووٹ دے دینا'' حجموٹی گواہی'' کے ذیل میں

آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جموٹی گواہی کی مذمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئے ہے کہ اے

بت پرتی کے ساتھ و کر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے: فَاجْتَنِبُوا الرِّ جُسَ مِنَ اُلاَّو ثَانِ وَاجْتَنِبُوْ اَقُولَ الزُّورِ ''پس تم پر بیز کرو بتوں کی نجاست ساور پر بیز کروجموٹی بات کہنے ہے''

اورحدیث شریف میں سرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم نے متعدد مواقع پرجھوٹی گوائی کواکبر الکیائز میں شار کر کے اس بر بخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ

عند فرماتے ہیں کدایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اکبرالکبائز (بڑے بڑے گناہ) نہ بتاؤں؟ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک مخسرانا اور والدین کی نافر مانی کرنا اور خوب

برے کا بات کہ جدہ اور کی ہوئی ہات! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں اچھی طرح سنو! جھوٹی گواہی ، جھوٹی ہات! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکمیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو اٹھ کر

بیٹھ گئے ،اور''حبوٹی گواہی'' کالفظ بار ہارارشادفر ماتے رہے۔ ( بخاری وسلم جمع الفوائد صفحہ۱۹۲ جلد۲ )

ر بحاری و سرف دوٹ کے اس غلط استعمال پر صادق آتی ہیں جو محض ذاتی تعلقات کی

بنا پر دیا گیا ہو،اوررو پے پیے لے کر کسی نااہل کو ووٹ دینے میں جھوٹی گواہی کے علاوہ رشوت کانظیم گنا دمجی سر

کاعظیم گناہ بھی ہے۔ لہذا دوٹ ڈالنے کے مسئلہ کو ہرگزیوں نہ مجھا جائے کہ بیا یک خالص دینوی مسئلہ ہے، اور

لبذا دوث ڈالنے کے مسلک و ہرگزیوں نہ سمجھا جائے کہ بیا یک خالص دینوی مسلہ ہے، اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا

دین سے ان کا تون میں ہیں۔ یعین رہیے کدا حرت میں ایک ایک میں واللہ کے ساتھ مرا مونا ہے، اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی اس ''شہادت'' کا استعمال کس حد تک دیانت داری کے ساتھ کیا ہے۔

ناابل کوووٹ دیناشد بدتر گناہ ہے بعض حضرات بیجی سوچ ہیں کداگر نااہل کوووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاکباز

6

ہیں؟ ہم صبح سے لے کرشام تک بے شار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اگراپے گناہوں کی طویل فبرست میں ایک اور گناه کا اضاف ہوجائے تو کیا حرج ہے؟ لیکن خوب مجھ کیجے کہ بنفس وشیطان کا سب ہے بڑا دھوکہ ہے، اوّل وانسان اگر ہر گناہ کے ارتکاب کے وقت بھی سوچا کر بے تو وہ مجھی کسی گناہ ہے نہیں پچ سکتا ،اگر کو کی صحف تھوڑی می گندگی میں ملوث ہوجائے تو اس کواس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ وہ خلاظت کے سمی تالا ب میں چھلا تگ لگادے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ گناہ کی نوعیتوں میں بھی بڑا فرق ہے، جن گناہوں کے نتائج بد پوری قوم کو بھلنے بڑیں، ان کا معاملہ برائوث گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم ،خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھناونے اورشدید ہوں،کیکن ان کے اثرات دوجارافرادے آ گےنہیں بڑھتے۔اس لیےان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے، ان سے توبہ واستغفار کر لینا بھی آسان ہے،اوران کےمعاف ہوجانے کی امید بھی ہروقت کی جاسكتى ہے۔اوراس كے برخلاف جس كناه كائرانتيجه بورے ملك اور بورى قوم نے بھكتا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ، یہ تیر کمان ہے نگلنے کے بعدوا پس نہیں آسکتا ،اس لیے اگر کسی وقت انسان اس برعملی سے آئندہ کے لیے تو برکر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے عبدہ برا ہونا بہت مشکل ہے،اوراس کےعذاب سے رہائی کی امید بہت کم ہے۔ اس حیثیت سے میاناہ چوری، ڈاک، زناکاری اور دوسرے تمام گنامول سے شدید تر ہے۔اوراے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔ ید درست ہے کہ ہم صبح وشام بیسیوں گناہوں کاار تکاب کرتے ہیں، مگر بیسب گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت تو یہ کی تو فیق بخشے تو معاف بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی تلافی بھی کی جاسکتی ہے۔لیکن اس کا مطلب میہ ہر گزنہیں ہے کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں بھی پھنسا لیں جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی بہتے مشکل ہے۔

توجہاوراہمیت کےساتھاستعال کرےجس کاو وفی الواقع متحق ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغ

شاہد جمال

بعض لوگ یہ بھی سویتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کےمقالم میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا

لیمن خوب سمجھ لیچے کہ اول تواگر ہرمخض ووٹ ڈالتے وقت بھی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ

حیثیت ہے؟ اگروہ غلط استعال بھی ہوجائے تو ملک وقوم کے منتقبل برکیا اثر انداز ہوسکتا ہے؟

يوري آبادي ميں كوئى ايك ووٹ بھي سيح استعال نہيں ہو سكے گا۔ بھر دوسرى بات بدہے كہ ووثوں کی گنتی کا جونظام ہمارے بیبال رائج ہےاس میں صرف ایک ان پڑھ، جاہل شخص کا ووٹ بھی ملك وملت كے ليے فيصله كن جوسكتا ب، اگرايك بودين، بدعقيد واور بدكر واراميدوارك بیلٹ بکس میں صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کا میاب ہوکر پوری قوم پر مبلط ہوجائے گا۔اس طرح بعض اوقات صرف ایک جابل اور اُن پڑھ انسان کی معمولی ی غفلت، بھول چوک یابددیانتی بھی پورے ملک کوتباہ کرسکتی ہے۔اس لیے مروّجہ نظام میں ایک ا یک دوث قیمتی ہے اور یہ برفر دکا شرک ، اخلاقی ،قوی اور کمی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو آتی ہی